# يح انعظبُ عَلَيْ بَرْمُ الْفِيلُ لاهُولُ

افع الور علل

وْالْسْرَلْيْفِهُ عَبِدا يَهِ الْمِيمِ الْمِيمِ الْمِيمِ الْمِيمِ الْمِيمِ الْمِيمِ الْمِيمِ وَيَ

رم إقبال منسته المحالات الأبو

### اقبال اور ملا

کچھ غلط اندیش صونی ترک دنیا کی تعلیم دیئے والے خواہ سہیں خانقاھوں میں انہوں نے اطمینان بخش اور وافر رزق کا انتظام کرلیا ھو اور کچھ تنگ نظر اور کج فہم ملا جن کا کام فروعی تفریقات پر فرقہ بندی کرنا ہے ، اقبال ان دونوں گروھوں سے ایسا ھی پیزار تھا جیسا کہ الحاد پسند مغرب زدوں سے ۔ ابتدائی دور میں سر سید کی لوح تربت پر انہوں نے روح سید سے جو پیغام حاصل کیا اس میں ان دونوں گروھوں سے خبردار رھنے کی تلقین ہے ۔

مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دیں ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں،

وا نه کرنا فرقه بندی کے لئے اپنی زباں کے اور کا میں اور کے میں کے میں بیٹھا ہؤا ہنگامہ محشر یہاں

وصل کے اسباب پیدا ہوں تری تحریر سے دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تری تقریر سے

محفل نو میں پرانی داستانوں کو نه چھیڑ رنگ پر جو اب نه آئیں ان فسانوں کو نه چھیڑ

جس اسلام نے فقط لا الله الا الله كہنے والے كو مسلم قرار ديا تھا اور لا اكراه فى الدين كى عالمگير روا دارى كا اعلان كيا تھا ، اس كے اندر فروعى عقائد كى بنا پر مخالفت اور منافرت تاريخ دين كا ايك المناك حادثه هے۔ ايسے مسلمان اسلام كو كس طرح امن عامه كا ضامن اور كفيل بنا سكيں گے جن كے اندر خود هفتاد و دو ملت كى جنگ زندگى كا جز و لاينفك بن جائے۔ ايسى هى لا دينى مذهبيت كے متعلق حالى ئے كہا تھا :

فساد مذہب نے ہیں جو ڈالے نہیں وہ تا حشر مٹنے والے یہ جنگ وہ ہے کہ صلح میں بھی یونہی ٹھنی کی ٹھنی رہے گی اقبال نے بھی ملت کو خبردار کیا کہ دیکھو فرقہ بٹدی کے لئے اپنی زبان نه کھولنا۔ اگر ایسا کیا تو ملت کا شیرازہ بکھر جائے گا اور انسانیت کی کشتی ایک طوفان ہے تمیزی میں تھپیڑے کھانے ۔ لگے گی۔ نظری ، تعلیمی اور تبلیغی لحاظ سے اقبال کو بجا طور پر پاکستان کا بائی قرار دیا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ اس کا خواب جب سیاسی حیثیت سے ایک حقیقت بن گیا تو مسلمان اس تنبیمہ کو بھول گئے اور عقائد ھی نہیں بلکہ اصطلاحات دینی کی پرخاش میں قتل و غارت پر آمادہ ھو گئے۔

اقبال کے کلام میں سب سے پہلے مولوی کی نفسیات کا تجزید اس نظم میں ملتا ہے جس کا عنوان ہے: 'اک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی ۔ ' ان مولوی صاحب نے کسی قدر متصوفاند ہتھگنڈ ہے بھی دین فروشی میں شامل کر رکھے تھے۔ اس نظم میں طنزید تنقید کے ساتھ اقبال کے اپنے عقائد کی بھی کچھ جھلک ملتی ہے۔ مولوی تو ہر فروعی اختلاف پر مخالف کو کافر قرار دیتا ہے لیکن اقبال غیر مسلم موحد کو بھی کافر نہیں سمجھتے دیتا ہے لیکن اقبال غیر مسلم موحد کو بھی کافر نہیں سمجھتے تھے۔ اور اکثر اکابر صوفید کی طرح ساع کو روح پرور جانتے تھے۔ بقول مولانا رؤم:

خشک تار و خشک چوب و خشک پوست از کجا می آید این آواز دوست سر پنهان است اندر زیر و بم فاش اگر گویم جهان بر هم زنم اقبال کی اس نظم کے چند اشعار یه هیں:

لبریز مئے زہد سے تھی دل کی صراحی تھی دانی تھی تہ میں کہیں درد خیال ہمہ دانی کرنے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی

ستتا هوں که کافر نہیں هندو کو سمجھتا ہے ابنی هندو کو سمجھتا ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفه دانی سمجھا ہے کہ فے راگ عباد ات میں داخل مقصود ہے مذہب کی مگر خاک الحانی

گانا جو ہے شب کو تو سعر کو ہے تلاوت اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی

گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمد دائی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں ، واللہ نہیں ہے

ملا اگر شریعت کا پابند ہوتا ، گو اس کی روح سے پوری طرح آشنا نه بھی هوتا ، تو بھی اقبال کے دل میں ملائیت کے خلاف اس قدر حقارت کا جذبه پیدا نه هوتا ـ لیکن وه دیکهتا تها که ملا شریعت میں بھی فقط ان باتوں کی ظاہری پابندی کرتا ہے جن میں اس کو کچھ مادی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن اگر اپنے ما دی مفاد پر زد پڑتی ہو تو پھر شریعت کے احکام کو بھی یا تو نظر انداز کر دیتا ھے یا ان کی حسب منشا تاویل کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال ہر اہل دل اور حکمت پسند عارف کی طرح اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ شریعت کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر۔ ایک اس کی صورت ہے اور ایک معنی هیں ۔ معنی کا اظہار بھی کسی نہ کسی صورت هی میں هوتا ہے جیسا کہ ان کے مرشد روسی نے 'فیہ ما فیہ ' میں فرمایا ہے کہ دین کا ایک مغز ہے اور ایک اس کا چھلکا ۔ فطرت کسی جگہ مغز کو بغیر چھلکے کے نہیں پیش کرتی۔ چھلکا مغز کا محافظ ہوتا ہے لیکن ادنیل طبیعتوں میں دین کی ظاہر پرستی ایسی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ لوگ مغز کی لڈت سے نا آشنا ہو کر گاو و خر کی طرح فقط چھلکوں پر قناعت کر لیتے هیں اور دین کا تمام دار و مدار ان چهلکوں پر رہ جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ھیں کہ خود قرآن میں بھی معرفت کا مغز ہے لیکن اس کو لازما الفاظ کی ہڈیوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ جو لوگ دین کی روح سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں وہ ان ہڈیوں پر کتوں کی طرح لڑنے لگتر ہیں۔ سیرت صحابہ میں ان کی نظر جو ہر اخلاق پر نہیں پڑتی بلکه ان بحثوں میں پڑ کر دین میں تفرقه اندازی کرتے هیں که صحابیوں میں کون افضل تھا اور کون کمتر۔ ایسے لوگوں پر دین کی روح کبھی آشکار نہیں ہو سکی ۔

اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہشیار باش اے گرفتار ابوبکر و علی ہشیار باش اس قسم كى بے سود اور بے مغز، لا طائل اور لا حاصل بحثوں كو ملادين سمجھ ليتا ہے اور رفته رفته اس كو جدل كا ايسا چسكا پار جاتا ہے كه اگر وہ كسى طرح جنت ميں بھى پہنچ جائے تو وهاں مناظراند شغل كے نه هونے كى وجه سے وہ كچھ لطف محسوس نه كرے كا ـ "ملا اور بہشت" والى نظم ميں علامه اقبال فرماتے هيں:

میں بھی حاضر تھا و ہاں ضبط سخن کر نہ سکا حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت

عرض کی میں نے الہی مری تقصیر معاف خوش نه آئیں کے اسے حور و شراب و لب کشت

نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقول بھی مرشتہ ہے تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشتہ

ه بد آموزئی اقوام و ملل کام اس کا اور جنت میں نه مسجد نه کلیسا نه کنشت

اسلام مومن سے جس سیرت کا تقاضا کرتا تھا وہ یہ ہے :

چہ باید مرد راطبع بلندے ، مشربے نابے دل گر مے ، نگاہ پاک بینے ، جان بے تا بے

اقبال نے دیکھا کہ مدعیان دین اور حامیان شرع متین میں نہ افکار کی بلندی ہے نہ حوصلہ مندی، نہ دل بیتاب ہے اور ثہ مشرب ناب، نہ دل گرم ہے اور نہ نگاہ پاک ، تو اس نے اس طبقے کو دین کے لئے ایک خطرہ سمجھا ۔ ایسے لوگوں کو جب سوجھے گی کوئی ادنی بات می سوجھے گی ۔ کسی بلند مقصد کے لئے قربانی تو در کنار وہ مقصد می ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ تاسیس پاکستان کی جد و جہد میں اس کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا ۔ بڑے بڑے خرقہ و عامه والے ملا ، محدث ، مفسر اور فقیہ اس تحریک کے مخالف ہو کر متعصب اور مسلمان کش لوگوں کے ساتھ ہو کر ملت اسلامیہ سے آمادۂ پیکار ہو گئے ۔

ملا کو اسلامی مملکت کی ضرورت محسوس نه هوئی ۔ اس کا تصور ایک نے نواز صاحب دل نے پیش گیا اور اس کے لئے قربانیاں کرنے والوں میں ملا کہیں نظر نه آئے ، الا ماشا اللہ ۔

ترا با خرقہ و عامہ کارے من از خود یا فتم ہوئے نگارے همیں یک چوب من سرمایۂ من نہ چوب منبرے نے چوب دارے

ملاکی یه کیفیت اس لئے هوئی که وہ روح اسلام سے نا آشنا هونے کے ساتھ علوم و فنون اور زندگی کے حقائق سے بے گانه هو گیا۔ اس کو اب مدرسے میں جو علوم پڑھائے جاتے هیں وہ فرسودہ هو چکے هیں۔ منطق اور فلسفه اور کلام کی وهی مسخ شدہ یونانی مجئیں، وهی اشاعرہ اور معتزله اور جبریه و قدریه کے متکاانه مناظر ہے۔ علم هیئت کے انکشافات نے اجرام فلکیه کا انقلابی تصور پیش کر کے ریاضیات اور تجربات سے اس کو یقینی علوم میں داخل کر دیا۔ لیکن ملا کے مدرسے میں ابھی تک بطلیموس کا پرانا نظریه که زمین نظام شمسی کا مرکز ہے، علم الافلاک میں مستند شار هوتا ہے اور اس کو بھی ایک طرح سے دینی عقاید کا جزو خیال کیا جاتا ہے۔

حدیث هو یا تفسیر هو یافقه و تدیم تحقیقات میں بھی وہ چیزیں لی جاتی هیں جو جامد هیں۔ انسان کی معلومات میں جو اضافه هوا هے یا جو بدلے هوئے حالات کا تقاضا هے اس کی روشنی میں کسی بات پر نظر ثانی کرنا حرام هے۔ اقبال کا یه راسخ عقیدہ تھا که قرآن کریم کی تعلیم بحض کسی ایک زمانے اور ایک قوم کے لئے نہیں هے۔ هر زمانه جب اس میں غوطه لگائے گا تو اس کو نئر آبدار موتی ملیں گے۔ کسی ایک زمانے میں لکھی هوئی قرآن کی تفسیر کے بعض اجزا دوسرے زمانے میں لکھی هوئی قرآن کی تفسیر اور زندگی کے جدید انکشافات کی روشنی میں لوگوں کو نئے معنی نظر آنے لگیں گے ، جن تک متقدمین کی رسائی نه هو سکتی تھی۔ نظر آنے لگیں گے ، جن تک متقدمین کی رسائی نه هو سکتی تھی۔ فقه کے تمام دفتر کو وہ نظر ثانی کا محتاج سمجھتے تھے اور اس کے خواهش مند تھے که زندگی کے بدلے هوئے علائق کے لئے قرآن کی بنیادی تعلیم کے مطابق قوانین میں رد و بدل کی جائے۔ فقه کے بارے میں وہ غیر مقلد تھے۔ دین میں قرآن کے سوا کسی چیز کو وہ ایسی مند نه سمجھتے تھے جس کے سامنے شدت تقلید میں سر تسلیم خم

کر دیا جائے۔ مولانا روم تو کہ گئے تھے کہ ملا اور فقیہ ھڈیوں پر لڑتے ھیں۔ لیکن اقبال کا خیال تھا کہ یہ ان ھڈیوں پر لڑتے ھیں جو صدیوں سے چچوڑی ھوئی ھیں۔ دنیا جن چیزوں کو صدیاں پیچھے چھوڑ گئی ، ملاکی تعلیم میں وہ ابھی تک جوں کی توں داخل ھیں۔ تعلیم کے لحاظ سے ملا چود ھویں صدی ھجری میں نہیں بلکہ چوتھی صدی میں رھتا ہے اور اس نے یہ عقیدہ استوار کر رکھا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ چوتھی صدی کے بعد بند ھو چکا ہے۔ جو لکیریں پہلے پڑ چکی ھیں ان سے سر مو تجاوز نہیں ھو سکتا۔ آگے بڑھنے کی بجائے جو راستے طے ھو چکے ھیں یہ بار بار انہی کی طرف و اپس لوٹتا ہے اور کولھو کے بیل کی طرح اس کی گردش کوئی فاصلہ طے نہیں اور کولھو کے بیل کی طرح اس کی گردش کوئی فاصلہ طے نہیں کرتی اور وہ ایک قدم کسی سمت میں آگے نہیں بڑھتا۔

سبوئے خانقاہاں خالی از سے کند سکتب رہ طے کردہ را طے اقبال تو روحانی ترقی اس کو سمجھتا تھا کہ

هر لحظه نیا طور نئی برق تجلی الله کر ہے مرحله شوق نه هو طے

جب علم و عمل میں یہ جمود پیدا ہو جائے اور یہ جامد لوگ ہی دین کے محافظ رہ جائیں تو ملت کا خدا حافظ ہے۔ ایسے لوگوں سے رہنائی اور خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ان کے انداز دیکھ کر کسی کو خیر کی توقع نہیں ہو سکتی ۔ جب دین کا یہ کام رہ جائے کہ ہر فروعی عقید ہے کو معیار کفر و ایمان بنا کر لوگوں میں وصل کی بجائے فصل پیدا کیا جائے تو جو ملت دین کی اس مسخ شدہ صورت سے متاثر ہوگی اس کا یہی حشر ہوگا۔

مسلمانان بخویشان در ستیز آند بنا لند ار کسے خشتے بگیرد

نگهبان حرم معار دیر است ز انداز نگاه او توان دید

بحِرْ نقش دوئی ہر دل نہ ریزند ازاں مسجد کہ خود ازوے گریزند

یقینش مرده و چشمش به غیر است که نو مید از همه اسباب خیر است

جن مکتبوں میں ابھی تک غلاموں اور لونڈیوں کی فقہ پڑھائی جائے حالانکہ ایک عرصہ سے دنیا سے یہ لعنت اٹھ گئی ھو تو فرسودہ معلومات کے اس ریگستان میں کسی کی علمی اور روحانی پیاس کیسے بچھ سکتی ہے ! ملا کے دل میں مسلمانوں کی پستی اور ذلت کا حقیقت

میں کوئی غم نہیں ہے۔ غم دیں تو غم عشق ہوتا ہے غم روزگار نہیں آتا ۔ نہیں ہوتا اور ملائیت میں کہیں عشق کا شائبہ نظر نہیں آتا ۔ فقیہانہ مو شگافیوں میں اس کو عشق کہاں سے ملے گا۔ بقول عارف روسی:

زاں طرف که عشق می افزود درد بو حنیفه و شافعی در سے نکرد

علامه اقبال ملائیت کے متعلق کوئی محض شاعرانه مبالغه نہیں کرتے، وہ اس کی ایسی نفسیات بیان کرتے ہیں جو اہل نظر پر ظاہر ہے۔

دل ملا گرفتار غمے نیست نگاهش هست در چشمش نمے نیست ازاں بگریختم از مکتب او که در ریگ حجازش زمزمے نیست

سر منبر کلامش نیش دار است که او را صد کتاب اندر کنار است حضور تو من از خجلت نه گفتم ز خود پنهان و بر ما آشکار است

ارتقا پسند اقبال کو دینی تصورات کے جمود پر اس قدر افسوس کے کہ وہ اپنے اس خیال کو بار بار دھراتا ہے۔ بوئے رمیدہ کبھی پھول میں واپس نہیں آئی، قوموں کے گذر ہے ھوئے انداز بھی واپس نہیں آسکتے۔ زمانے کے انداز بھی بدل گئے اور اس کے ساز بھی بدل گئے۔

هر آن قومے که می ریزد بهارش نسازد جز به بوهائے رمید، زخاکش لاله می روید و لیکن قبائے دارد از رنگ پرید،

پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں نے جدت گفتار ہے نے جدت کرد او انسانوں کی طرح الفاظ کی زندگی بھی تحقیر سے توقیر میں اور توقیر سے تذلیل میں بدلتی ر متی ہے۔ صدیوں تک ملا کالفظ ایک معزز لقب تھا جو غالم و عابد کے لئر مخصوص تھا ۔ لیکن رفته رفته جب علم جامد ھو گیا ، کیچھ الفاظ کے خول رہ گئے جن میں سے معنی نکل گئے ، روایات کی ہڈیاں رہ گئیں جن میں اب کوئی مغز نہ تھا اور عبادت ظوا هر کی پابندی کا نام ره گیا جن میں صورت معنی پر غالب آگئی تو ایسے علم اور ایسی عبادت کے مدعی اہل نظر کی نظروں سے گر گئے۔ جن لوگوں سے توقع ہو سکتی تھی کہ وہ دین و دانش کے علمبردار ہونگے ، وہ بے روح مذہبیت کے اجارہ دار بن گئر۔ جبه و عامه وریش دراز دینداری کی لازمی علامت قرار دئے گئر ۔ ان کو علوم و فنون کی ترقی سے کوئی و اسطه نه رہا۔ یه لوگ زندگی کے حقائق سے بے تعلق اور بیگانہ ہو گئر۔خدمت خلق کا حذبہ ان میں مفقود ہو گیا اور اس کی بجائے یہ تقاضا استو ار ہو گیا کہ خلق خدا کو ہاری خدمت کرنی چا ہئے ۔ علوم و فنون سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے وہ حلال کی روزی کمانے کے لائق نہ رہے۔ کچھ آیات و روایات کا حفظ کر لینا ان کے نز دیک محافظت دین کے لئے کافی ہے۔ جب یہ نوبت پہنچی تو سمجھنے والوں کے لئے یہ طبقہ سضحکہ خیز اور هدف تمسخر بن گیا ۔ ایک طرف صوفی مزاج اهل دل اور دوسری طرف ا هل حکمت نے مسجدوں کے ان اماموں کو ائمہ جہالت قرار دیا ۔ شعر ا کے هاں شیخ کی ظاهر پرستی اور روحانیت کے فقد ان كا مضمون باعث تفريح هو گيا ـ اور يه خيال مسلم هو گيا كه واعظ جاهل بھی ہوتا ہے اور بے عمل بھی ۔ اگر سنی سنائی اچھی باتوں کا وعظ بھی کہتا ہے تو وہ اس کے دل سے نہیں نکلتا کیونکہ اس کا دل لطیف تاثرات سے خالی ہوتا ہے۔ چونکہ دل سے نہیں نکلتا اس لئر دلوں پر اثر بھی نہیں کرتا۔ جو چیز نه دل سے نکار اور نه کہنے والا اپنے عمل میں اس کا پابند هو وه موثر کیسر هو سکتی هے ـ حافظ علیه الرحمة کا کام بھی اس طبقر کی سیرت کے تعزیہ سے لبریز ھے۔

واعظاں کیں جلوہ پر محراب و مثبر می کنند چوں به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند مشکلے دارم زدانشمند محفل باز پرس توبه فرمایاں چرا خود توبه کمتر می کنند جب اس تنگ دل اور تنگ دماغ گروہ نے پاکیزہ باطن لوگوں کو بے دین کہنا شروع کیا تو اہل دل نے یہ رویہ اختیار کیا کہ ان لوگوں کے برا کہنے کو برا نہیں منانا چاہئے کیونکہ وہ اہل باطن کی کیفیت سے واقف ہی نہیں ہیں۔

زا هد ظاهر پرست از حال ما آگاه ئیست در حق ما هر چه گوید جائے هیچ اکراه ئیست

مدعیان دین کی دین داری نے وہ رنگ اختیار کیا جس پر کفر بھی شرمانے لگے۔ جب اس خدا ناشناس طبقے نے فقط اپنے آپ کو مسلمان اور اہل دل اور اہل حکمت کو کافر کہا تو انہوں نے بھی خود اپنے لئے یہ اصطلاح اختیار کر لی اور بے دہڑک کہنے لگے کہ

کافر عشقم مسلمانی مرا در کار نیست

سخت کافر تھا جس نے پہلے میں 🗼 مذہب عشق اختیار کیا

شراب خواری ایک مذموم فعل ہے۔ رندی بھی کوئی تابل فخر چیز نہیں ۔ لذت پرستی بھی ایک ادنیا محرک عمل ہے لیکن حافظ علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ ان تام ذنوب ومعاصی کا سرتکب بھی اس شخص سے بہتر ہے جو قرآن کو دام تزویر بناتا ہے۔

حافظا مے خورو رندی کن و خوش باش ولے دام تزویر مکن چوں دگراں قرآن را

اسی مضمون کو غالب نے اور تیز کر دیا کہ جتنی لذت پرسٹی چاہو کر لو لیکن یہ حرکت نہ کرنا کہ خدا کو سجود سے اور نبی کو درود سے دھوکا دے کر اپنے اسفل اغراض کو پورا کرتے پھرو۔

فرصت اگرت دست دهد مغتنم انگار ساق و مغنی و شرایج و سرودے زنمار ازاں توم نه باشی که فریبند

حق رأ به سجو دے و نبی را به درودے

حافظ علیه الرحمة ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں: گر مسلمانی ہمین است که واعظ گوید وائے گر در پس امروز بود فردائے جب دین کی حقیقت دلوں میں اور سیرتوں میں باتی نہیں رہتی تو دین نقط چند انسانوں پر مشتمل رہ جاتا ہے ، فروعات اور مصطلحات کے جھگڑے، تاویلات کے اختلافات، کھو کھلی روایات کی بے مصرف چھان بین ، فقیہا نہ بحثیں اور منطقی موشگافیاں ذوق فتنه اور خواهش اقتدار کی پرورش کرتی ہیں۔ وحدت انسانی کا دین بہتر اکھاڑوں، میں منتشر ہونجانا ہے۔

#### جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چول نه دیدند حقیقت رم افسانه زدند

رابندرا ناته ٹاگور کا خاندان پیر علی بر همن کہلاتا ہے، کیونکہ ان کے آباؤ اجداد ایک برگزیدہ موحد پیر علی کے مرید تھر۔ جب وہ ایران گئر اور حانظ شیر از کے مزار پر نذر عقیدت بیش کرنے حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا که و ہاں مزار پر د يو ان حافظ پڙ ا رهتا هے جس ميں سے لوگ فال ديکھتر هيں۔ ٹا گور نے کہا کہ میں بھی لسان الغیب سے کچھ پوچھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دیوان کھولا تو فال میں یہی شعر نکا کہ وحدت دین کو تنگ نظر لوگوں نے کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ عوام میں جس تدر جہالت ہوتی ہے ، اسی تدر وہ اس طبقے کی کج اندیشی اور رهزنی کا شکار هوتے هيں۔ جو ملا زيادہ اقتدار يسند هو تا هے ، وه زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ عوام کی جہالت کو اپنی توت میں تبدیل کر کے جاہ و مال کا طالب ہوتا ہے۔ بقول اقدال ایسا ملا هنگامهٔ محشر پیدا کر سکنا ہے۔ مسلم نوں کی تاریخ میں جابجا اس کی مثالیں ملیں گی لیکن اس کے ثبوت کے لئے تاریخ کے اوراق بلٹنے کی ضرورت نہیں۔ دور حاضر میں بھی اس کے مظاہرے عبرت آموز طریقے سے آنکھوں کے سامنے، ئے میں۔ ذوق اقتدار اگر نفس کے تحت الشعور میں گھس جائے تو دعوائے نبوت و مہدویت سے ادھر نہیں رکتا۔ یورپ اور امریکہ کے پاگل خانوں اور امراض نفسی کے شفا خانوں میں بڑی کثرت سے اپنے آپ کو مسیح سمجھنے والے ملتے هیں۔ یه مجانین اگر مشرق میں هوتے، خصوصاً خطهٔ پنجاب میں، تو ان. میں سے کوئی ذھین دیوانه بکار خویش ھشیار ضرور اچھی خاصی امت پیدا کر لیتا ۔ علامه اقبال پنجاب کے زندہ دل ھونے کے قائل

تھے اور اس کے سادہ دل عوام کی خوبیوں کو تسلیم کرتے تھے۔

لیکن یہ حقیقت ان کو ہڑی جانگزا معلوم ہوتی تھی کہ یہ لوگ جلد ھی کسی اقتدار پسند مدعئی مذہب کے پیرو بن کر تن من دھن کی قربانی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہندو ہو یا مسلمان اس کو پنجاب بھر میں سرفروش مرید ملتے ہیں۔ چنانچہ دیا نند سرسوتی کا آریہ ساج یہیں ایک ساجی اور سیاسی قوت بنا، ہندوستان کے دوسرے حصوں میں اس کو عشر عشیر بھی کامیابی نہ ہوئی۔ علامه اقبال فرماتے ہیں:

مذهب میں بہت تاڑہ پسند اس کی طبیعت
کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد
تحقیق کی باڑی ہو تو شرکت نہیں کرتا
ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد
تاویل کا پھندا کوئی صیاد نگا دے
یہ شاخ نشیمن سے آترتا ہے بہت جلد

ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد قرآن کو بازیچہ ،تاویل بنا کر جاہے داد اک تازہ شریعت کرمے ایجاد

دین کی اصلیت ازروئے قرآن ایک سادہ حقیقت ہے۔ الدین یسو۔
خدائے رحیم و کریم کی هستی کا عقیدہ اور سیرت انسانی پر علم وعدل و رحمت کی صورت میں اس کا پر تو، اس کے لئے نه صرف و نحو اور ان بارہ علوم کو جانئے کی ضرورت ہے جن کے بغیر ملا کہتا ہے کہ دین سمجھ میں نہیں آسکتا اور نه اس کے لئے تفسیر کبیر پر حاوی هونے کی ضرورت ہے جس کی نسبت ایک نقاد که گیا ہے کہ فیہ کل شیئی الا التفسیر۔ اور جس کے مصنف کی نسبت عارف رومی کہ فیہ کل شیئی الا التفسیر۔ اور جس کے مصنف کی نسبت عارف رومی کہ گیا ہے کہ گیا ہے کہ

گر به استدلال کار دیں بدے فخر رازی رازدار دیں بدے پائے استدلالیاں چوہیں ہود

پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود تاویلوں کی کثرت نے دین کی اصلیت کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا: شد پریشاں خو اب من از کثرت تعبیر ها

آناں کہ حسن روئے تو تفسیر سی کنند خواب ندیدہ را ہمہ تعبیر سی کنند

علامه اقبال فرماتے هيں كة قرآن كى أن تاويلوں نے خدا و حبرثمل و مصطفیل کو حیرت میں ڈال دیا ہے - جب قرآن پر عمل کرنے والر خال خال رہ گئے تو پھر یہ بحث شروع ہوگئی کہ پہلے اس عقید ہے کا فيصله هونا چا هئر كه قرآن حادث هي يا قديم ؟ قرآن ازل مين موجو د تها یا بوقت بعثت محمد صلعم نازل هو ا؟ اس کے الفاظ مخلوق هیں یا غیر مخلوق ؟ اسی طرح خدا کے صفات کو اپنی زندگی میں اقدار حیات سمجھ کر ا پنا نے سے پہلے یہ مسئله صاف هو جانا چا هئر که صفات السید اس کی ذات اور عین میں داخل ہیں یا ذات سے خارج ہیں ؟ خدا پرستی سے پہلے منطقی مسئلہ صاف ہونا چاہئے ۔ نبی کریم کو سیرت انسانی کے لئے اعلیٰ ترین تمونہ اور اسوۂ حسنہ سمجھنے سے پیشتر ابن مریم کی موت و حیات کا مسئله و اضح هو نا چا هئر \_ تحریک. خلافت میں جب بہت سے مولوی صاحبان سیا ست کے میدان میں کو دے تو پھر ان کی یہ کیفیت تھی کہ ان سیاسی علم نے لاھور میں ایک بہت بڑا اجتاء کیا تا کہ اس مسئلے کا فیصلہ کیا جائے کہ خدائے تعالی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں ۔ امکان کذب باری تعالمی ہر مهت گرما گرم بحثین هو ثین ـ اسی پر ایمان و کفر کا مدار تهمرا ـ ایک دو سرے سے تعاون یا عدم تعاون کے لئے بھی یہی عقیدہ معیار بن گیا۔ علامہ اقبال فرماتے هیں که هارے ملا جس کام میں مصروف هیں یه وهی کام ہے جو ابلیس نے اپنی مجلس شوری میں اپنر ہمکاروں کے سپرد کیا تھا۔ ملا شیطان کی مجلس شوری کے فیصلو ل پر عمل کر رہا ہے ۔

ابن مریم مرگیا یا زندۂ جاوید ہے

ھیں صفات ذات حق ، حق سے جدایا عین ذات
آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے

یا بجد د جس میں ھوں فرزند مریم کے صفات

ھیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم

امت مرحوم کی ہے کس عقید ہے میں نجات

کیا مسلاں کے لئے کافی نہیں اس دور میں

یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات
تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے
تابساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات
خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام
چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان ہے ثبات
ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر
جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات
ہر نفس ڈرتا ہوں اس است کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کائنات
مست رکھو ذکر و فکر صبح گاھی میں اسے
یغتہ تر کر دو مزاج خانقا ہی میں اسے

علامه اقبال ایک روز مجھ سے فرمانے لگے که اکثرٰ پیشه ور ملا عملاً اسلام کے منکر ، اس کی شریعت سے منحرف اور ماده پرست د هریه ھوتے ھیں ۔ فرمایا کہ ایک مقدم کے سلسلے میں ایک مولوی صاحب میرے پاس اکثر آنے تھر۔ مقدمرکی با توں کے ساتھ ساتھ ہر وقت ید تلقین ضرور کرتے تھے کہ دیکھٹر ڈاکٹر صاحب آپ بھی عالم دین ھبی اور اسلام کی بابت نہایت لطیف باتیں کرتے ھیں لیکن افسوس ہے کہ آپ کی شکل مسلم نوں کی سی نہیں آپ کے چہر سے پر ڈاڑھی نہیں ۔ مبن اکثر ٹال کر کہ دیتا کہ ہاں مولوی صاحب آپ سچ قرماتے ہیں ، یہ ایک کو تا هی هے علاوہ اور کو تا هیوں کے۔ ایک روز مولوی صاحب نے تلقین میں ذرا شدت برتی تو میں نے عرض کیا کہ مولوی صاحب آپ کے وعظ سے متاثر ہو کر ہم نے آج ایک فیصلہ کیا ہے۔ آپ میرے پاس اس مقدمے کے سلسلے میں آتے ھیں کہ آپ باپ کے ترکے سیں سے اپنی بہن کو زمین کا حصہ نہیں دینا جا ہتے اور کہتے ھیں کہ آپ کے ھاں شریعت کے مطابق نہیں بلکہ رواج کے مطابق ترکه تقسیم هو تا هے اور انگریزی عدالتوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے ۔ میری بے ریشی کو بھی دینی کوتا ہی سمجھ لیجئر ، لیکن رواج کے مقابلے میں شریعت کو بالائے طاق رکھ دینا اس سے کہیں زیادہ گنا ھگاری ہے۔ میں نے آج یہ عہد کیا ہے کہ آپ بہن کو شرعی حصه دے دیں اور میں ڈاڑھی بڑھا لیتا موں ۔ لائیر ھاتھ ، آپ کی بدولت ہاری بھی آج اصلاح ہو جائے۔ اس پر مولوی صاحب دم بخود ہو گئے اور میری طرف ہاتھ نه بڑھ سکا۔ اس مولوی صاحب کی شریعت گریزی سے مجھے ایک اور بات یاد آگئی۔

عرصه هؤا بعض احباب کی دعوت پر رؤف بے هندوستان تشریف لائے۔ وہ جدید ترکی کے بانیوں میں سے تھے اور سیرت و کردار کے لحاظ سے ایک ممتاز شخصیت کے مالک تھے ۔ مصطفی کال کی آمریت سے قبل وہ ترکی کے وزیر اعظم تھے۔ وہ حیدر آباد دکن بھی تشریف لائے۔ مجھر ان سے شرف ملاقات حاصل ہؤا۔ میری درخواست پر ایک دن انہوں نے میرے ساتھ گزارا اور ترکی تحریک انقلاب اور انجمن اتحاد و ترقی کی مکمل د استان سنائی ۔ مصطفیل کال کے متعلق دریافت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مذھب کو سیاست سے بالکل الگ کر دینا تو همین درست معلوم نهین هوتا - کسی ملت اسلامیه کی سیاست دین اسلام سے مطلقاً بیگانه کس طرح رہ سکتی ہے۔ آپ کا اس کی نسبت کیا خیال ہے۔ مصطفیٰ کال نے یہ اقد ام کیوں کیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ قدم مصطفی کال نے نہیں بلکہ میں نے اٹھایا جب میں وزیر اعظم تھا۔ مصطفیٰ کال بعد میں شدت کے ساته اس پر عمل پیرا هو گیا۔ دین و سیاست کی اس علیحدگی کا میں ذمه دار هوں اس لئے اس کی جواب طلبی مجھ سے کرو۔ اس کے بعد فرمانے لگے که تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا که ترکی میں دین کا علمبردار ملا کس قسم کا انسان تھا۔ وہ نه صرف د نیاوی امور بلکه دین کے حقائق سے بھی مطلقاً بیگانه تھا لیکن اس کا اقتدار اتنا تھا کہ عوام تو ایک طرف خود حکومت کے ارباب حل و عقد یهی اس سے مرعوب تھے۔ ترکی حکومت ایک قسم کی تھیو کریسی (theocracy) بن گئی تھی۔ اس طبقے نے سیاست میں دخل انداز ہو کر اور مطلق العنان بے بصیرت حکمرانوں کے استبداد میں شریک ھو کر ترکی قوم کو ترق کا کوئی تدم نه اٹھانے دیا ۔ یه گروہ جدید علوم و فنون اور صنعتی ترقی کا دشمن تها کیونکه وه اس کو اپنر اقتدار اور مفاد کے خلاف سمجھتا تھا۔ ترکی کی سلطنت ان کی رجعت پسندی سے ایسی کمزور ہو گئی که چھوٹی چھوٹی فرنگی ریاستوں سے مغلوب ہونے کی نوبت آ گئی۔ فوج کی جدید تنظیم کی انہوں نے مخالفت کی۔ ترکی میں چھاپہ خانہ قائم کرنے کو بھی

بدعت قرار دیا ۔ دین اور سیاست کے اس قسم کے گٹھ جوڑ نے ہاری قوم کو کمزور اور ذلیل کر دیا۔ دین کی اس مداخلت سے سیاست خراب ہوئی اور سیاست کی آمیزش سے خود دین خراب ہوا۔ فرمانے لگے کہ میں مسلمان ھوں اور ته دل سے اسلام کی صداقت کا معتقد ہوں۔ میں نے خود دبن کو خالص کرنے کے لئے یہ اقدام کیا كه اس كے ناد ان دوستوں كو سياست سے الگ كر ديا جائے۔ اس طرح سیاست بھی خالص ہو جائے گی اور قوم کے بقا اور اس کے مفاد پر آزادی سے غور و فکر ہو سکے گا اور دین بھی خراب سیاست کی آلودگی سے بچ جائے گا۔ هر تدم پر خود غرض اور جاهل ملا سے پوچھنا کہ کیا جائز ہے اور کیا نا جائز ، اس کا تلخ تجربہ ہم کو ہو چکا تھا۔ ہم دود ہ کے جلے اب جھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پینے پر مجبور تھے۔ فرمانے لگے کہ ہارے ملا میں قوت ایمان کتنی تھی اس کا ایک قصه میں تمہیں سناتا هوں جو میرا ذاتی تجربه ہے۔ میں جنگ جہاز حمید یہ کا کانڈر تھا۔ انگریزوں کے خلاف جنگ میں بحیر ۂ روم میں اس پر ایک آبدوز کشتی نے تار پیڈو مارا۔ جہاز میں افراتفری مچ گئی ۔ میں نیچے انجن کے کمر سے میں اترا اور اچھی طرح معاثنه کیا آور اس نتیجے پر پہنچا کہ جہاز مجروح ہونے کے با وجود کسی قدر مرمت اور دیکھ بھال سے استنبول تک پہنچ جائے گا اور ڈوینے کا خطرہ نہیں ۔ چنانچہ میں نے جہاز پر ایک اعلان کروا دیا کہ جہاز خطرے میں نہیں اس لئے حفاظتی پیٹیاں نہ باندھی جائیں۔ جہاز کے تمام افسر اور ملازم مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد میں عرشہ جہاز پر کھڑا تھا اور جہاز میں متعین امام صاحب میرے روبرو تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا جبه اندر سے بہت پھولا پھولا ہے۔ سمجھ گیا که اس شخص نے اندر لائف بلك (Life Belt) يهن ركھي ہے ـ جنگى جہاز پر احکام کی خلاف ورزی سنگین جرم ہے۔ میں نے ان کے جبے کو ٹٹول کر پوچھا کہ یہ کیا ہن رکھا ہے؟ کھسیانے ہو کر معذرت کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ تم مجرم بھی ہو اور بے ایمان بھی۔ سب سے زیادہ موت کا خوف تمہیں ھی ہے۔ ایمان والے تو موت سے نہیں ڈرتے۔ تمام جہاز میں سیکڑوں آدمیوں میں تم ھی ایمان کے محافظ اور دین کے علمبر دار اور تمهارا یه حال که باقی سب دنیا دار افراد تم سے زیادہ ایمان والے هیں ۔ میں نے اس معمولی لعنت ملامت کے سوا اور اس سے

کچھ باز پرس ته کی ، مگر مجھے خیال ہوا که اس کے ایمان کی ذرا مزید آزمائش کروں۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جہاز اگر صعیح و سلامت استنبول پہنچ گیا تو تمام افسروں کو دعوت كهلاؤ كے يا نہيں ؟ كہنے لگےكة هاں، جان بچ گئي تو دعوت كيا چيز ھے۔ پھر میں نے ایک بڑے اونچے درجے کے رسٹارانٹ کا نام لیا جو بہت گراں تھا ۔ اس پر بھی و ، راضی ہو گئے ۔ آخر میں نے کہا که ایک شرط باقی ہے اور وہ یہ که جہاز کے اکثر افسر شراب پیتر هیں اگر دعوت میں ان کو شراب نه ملے تو سمجھتے هیں که دعوت بے مزہ تھی ۔ اگر ان کو شراب ہلانے کا بھی وعدہ کرو تو جان کی سلامتی کی عید ہوتی ہے۔ مولوی صاحب فوراً بولے کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ۔ یہ واقعہ بیان کر کے فرمانے لگر کہ یہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ دین سیاست میں دخل انداز رہے تاکہ دین کا جو سفہوم ان کے نزدیک ہے اور جو ان کے ذاتی مفاد کے ساتھ وابسته هے ، اس سے سر مو تجاوز نه هو سکے خواه قوم اور ملک جمنم کے گڑھے میں جائے۔ یہ پاکستان بننے سے کوئی دس بارہ سال قبل کی بات مے جب مارے ماں مقتدی موں یا امام ، سب کے سب غلام تھے اور مذھبی بحثیں روایتی اور کتابی ھوتی تھیں۔ اب جب کہ في سبيل الله همين ايک وسيع مملكت سل گئي هے ، سياسي اور معاشرتي مسائل سے هم اب دو چار هو ئے هيں ، جمال حقائق سے واسطه مے اور خالی فقیہانہ بحثوں اور فروعی عقائد کے جھگڑوں سے کام نہیں چل حكتاء اس وقت علامه اقبال كهتے تھے كه ترك اگر صبر اور تحقیق سے کام لیتے تو اسلامی بنیادوں پر ایک استوار دستور حکومت بنا سکتے تھے اور اچھے اجتہاد کے ساتھ نقہ کی تشکیل جدید کر سکتر تھے ۔ قرآنی قوانین کے علاوہ باقی تمام فقه پر نظر ثانی هو سکتی ہے جسے مسلانوں نے اپنی کوتاہ نظری سے اسلام کا جزو غیر متبدل سمجھ لیا ہے ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکوں کو اس وقت جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ پوری ملت کی حیات و موت کا سوال تھا۔ خالص اسلامی دستور بنانے کے لئے ایک عرصه تک بحث و مباحثه جاری رہتا اور علماء دین کو اس کام میں شریک کرنے سے کوئی مشكل حل نه هوتي بلكه پيح ميں پيح نكاتے آئے۔ تا ترياق از عراق آورده شود ، مار گزیده س ده شود ـ هم پاکستان میں پانچ برس سے اساد هیؤ بن میں لگے هوئے هیں اور هنوز روز اول ہے۔ صرف فیصله هؤا تو اتنا که تمام اسلامی فرقوں کو تسلیم کر لیا جائے اور دستور و آئین و قوانین کے متعلق قرآن وسنت کی جو تاویل کسی فرقے کے هاں صحیح هو ، اس کو مان لیا جائے۔ اپنی اپنی ڈنلی اور اپنا اپنا راگ اس سے سنگیت میں کس طرح هم آهنگی پیدا هو جائے گی ، اس پر غور کرنے کی ضرورت کس طرح هم آهنگی پیدا هو جائے گی ، اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ هاں یه ضرور هے که پانچ ملاؤں کو جو بقول اقبال لغت هائے حجازی کے قارون هوں ، هر مسئلے میں رد و قبول کی اجازت دی جائے اور ان مدعیان دین کی رخصت کے بغیر نه دستور بن سکے اور نه کوئی قانون ۔۔

معاف كيجئر بات مين بات نكل آئي اور ايك طويل جمله معترصه اصل مضمون میں حائل ہوگیا۔ بتانا یہ چاہتا تھاکہ علامہ اقبال ملاکو کیا سمجھتے تھے ۔ عشق اور خودی کے مضمون کی طرح یہ بھی اقبال کا ایک خاص مضمون تھا ۔ کچھ باتیں تو وھی تھیں جو صدیوں سے مدعیان دین سے بیزار لوگ کہتے آئے تھے لیکن اس شاعر کلیم نے ملا کی سیرت اور ذہنیت کا جو تجزیہ کیا ہے ، وہ خاص انہی کا حصہ ھے۔ علامہ نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور ملت اسلامیہ کے لئے سیاسی استقلال اور آزاد سلطنت کے طالب ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ اھل دین سب سے آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کریں لیکن علم میں بڑے بڑے اکا برنے اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ۔ امام ہند بننے کے خواب دیکھنے والے ہندوؤں کے وظیفہ خوار اور دین سے ھٹی ھوئی وطن پرستی میں ان کے ھمکلام ھی نہیں بلکہ ابوالکام یعنی کام کے باپ ہو گئے۔ جن کے عام و تقویٰ پر مدینه کی مهر ثبت تهی، اس کی بابت جواهر لال نهرو کا ایک خطشائع ھو گیا کہ حسین احمد کو اتنے روپے دے چکا ھوں اب وہ او**ر** مانگتے میں۔ نہرو نے ان کے نام کے ساتھ نه مولانا لکھا نه جناب اور صاحب ، اس سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ ایسے علم کو کس نظر سے دیکھتر تھر۔ بے چارہے اتبال کے مقابلر میں عامہ والوں کی صفی آماده به پیکار هو گئیں ـ

ا قبال نے ملا ثبت کے اس مظاہرے سے جل کر کما کہ

عجم هنوز نه داند رموز دین ورنه
ز دیوبند حسین احمد این چه بوالعجبی است
سرود بر سر منبر که ملت از وطن است
نُجه ہے خبن زمقام محمد عربی است
به مصطفی برساں خوبش راکه دین همه اوست
اگر باو نه رسیدی تمام بو لهبی است

تقسیم ملک میں بڑے بڑے اقتدار پسند اور کج اندیش ملا تو ادھر ھی رہ گئے لیکن پاکستان کے شدید مخالفوں میں سے دو چار پاکستان پر قبضہ کرنے کے لئے ادھر آگئے۔ کوئی شیخ الاسلام کا خواب دیکھنے لگا اور کوئی دینی آمریت کا۔ عوام کی عقل کی طرح ان کا حافظہ بھی بہت کہزور ھوتا ہے۔ تقریر و تحریر اور تاویل و تلبیس کے زور بر انہوں نے یہ پکارنا شروع کیا کہ نہ پاکستان کے بانی مسلمان تھے اور نہ اب اس کے حکمران مسلمان ھیں۔ کوئی مومن ایسی حکومت سے وفاداری کا حاف نہ اٹھائے۔ اگر پاکستان کے کسی ایسی حکومت سے وفاداری کا حاف نہ اٹھائے۔ اگر پاکستان کے کسی کوئی جد و جہد نہ کی جائے جب تک فقیمانہ اعتبار سے مسئلہ صاف نہ ھو جائے کہ یہ جہاد ھے یا نہیں۔ اقبال نے کیا صحیح نقشہ ایسی ملائیت کا کھینچا تھا کہ اس کا دین کافری سے بد تر ھے۔ کافر جہاد ملائیت کا کھینچا تھا کہ اس کا دین کافری سے بد تر ھے۔ کافر جہاد کرتا ہے اور ملا مومنوں کو جہاد سے روکتا ہے۔ کبھی از روئے فقہ کرتا ہے اور ملا مومنوں کو جہاد سے روکتا ہے۔ کبھی از روئے فقہ اور کبھی از روئے الہام تلوار کا جہاد مینو ع ھو جاتا ہے۔ فقط قلم کا جہاد باق رہ گیا ہے۔

مومن په کرو خوځستم اور زیاده الله کرمے زور قلم اور زیاده

دنیا میں دوسرے مذاهب نے بڑی بڑی تنظیات تبلیغ کے لئے قائم کر رکھی ہیں جہاں لاکھوں انسان جان و مال کی قربانی سے بودے مذهب کو بھی مضبوط کر دیتے ہیں۔ ملا کو کبھی تبلیغ کی توفیق نہیں ہوئی ۔ اسے سوسنوں کو کافر بنا نے سے فرصت نہیں۔ فلاں توفیق نہیں ہوئی ۔ اسے سوسنوں کو کافر بنا نے سے فرصت نہیں۔ فلاں کے بیچھے نماز پڑھو تو کافر یا بیوی کو طلاق، فلاں فرقه واجب القتل، فلاں فرقه واجب التعز بر۔ پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے فلاں جانسلر نے مجھ سے حال ہی میں بیان کیا کہ ایک ملائے اعظم اور عالم مقدر سے جو کچھ عرصہ ہوا بہت تذبذب اور سوچ بچار کے بعد

هجرت کر کے پاکستان آگئے هیں میں نے ایک اسلامی فرقے کے متعلق دریافت کیا ۔ انہوں نے فتو کل دیا که ان میں جو غالی هیں ، و ہ واجب القتل هیں اور جو غالی نہیں و ہ واجب التعزیر هیں ۔ ایک اور فرقے کی نسبت پوچھا جس میں کروڑ پتی تاجر بہت هیں ۔ فرمایا که و ہ سب واجب القتل هیں ۔ یہی عالم ان تیس بتیس علما میں پیش پیش اور کرتا د هرتا تھے جنہوں نے اپنے اسلامی مجوزہ دستور میں یه لازمی قرار دیا که هر اسلامی فرقے کو تسلیم کر لیا جائے سوا ایک کے جس کو اسلام سے خارج سمجھا جائے ۔ هیں تو وہ بھی واجب القتل ، مگر اس وقت علی الاعلان کہنے کی بات نہیں ۔ موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا ۔ انہی میں سے ایک دوسر سے سر بر اہ عالم دین نے فرمایا جائے سامی تو هم نے جہاد فی سبیل اللہ ایک فرقے کے خلاف شروع کیا ہے ۔ اس میں کامیابی کے بعد انشاء اللہ دوسروں کی خبر لی جائے گی ۔ اس میں کامیابی کے بعد انشاء اللہ دوسروں کی خبر لی جائے گی ۔ اب دیکھئے اقبال کی بصیرت کہ اس نے کیا کہا تھا :

دین حق از کافری رسوا تر است زانکه ملا مومن کافر گر است کم نگاه و کور ذوق و هرزه گرد ملت از قال و اقولش فرد فرد دین کافر فکر و تدبیر جهاد دین ملا فی سبیل الله فساد

رشتهٔ دیں چوں نتیہاں کس نرشت \* کعبہ را کردند آخر خشت خشت

انہی مردہ شویوں کے متعلق فیضی نے کہا تھا۔: مشاجرات فرائض کہ کس مخوا نادش زمن مجوئے کہ ایں علم مردہ شویان است

میں نے علامہ اقبال کو فیضی کی ایک غزل کے دو شعر سٹائے۔ کچھ عرصہ بعد فرمانے لگے که لاجواب شعر ہیں میں بے دل میں گھوم دیھے ہیں ۔ غالباً کچھ اشعار مجھ سے نکلوائیں گے ۔ وہ اشعار یہ تھے :

ہیا کہ روئے بمحراب گاہ نور نہیم ہنائے کمبۂ دیگر ز سنگ طور نہیم

#### حطیم کعبه شکست و بنائے قبلہ بریخت بیا کہ طرح یکے قصر بے قصور نہیم

علامه اتبال کا تجربه تھا کہ ملا سنگ دل ہوتا ہے اور لطیف انکار و جذبات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتے ۔ برتری ہری کا جو شعر انہوں نے ترجمه کر کے ایک مجموعے کے سر ورق پر لکھا تھا :

پھول کی ہتی سے کٹ سکتا ہے ھیر بے کا جگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اپثر

اس کا مصداق یہی گروہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کسی کلام کے موثر ہونے کا معیار یہ ہے کہ ملا کے دل ہر بھی اس کا اثر ہو۔ چنانچہ فرمائے ہیں:

#### چنان نالیم اندر مسجد شهر که دل در سینهٔ ملا گدازیم

یہ شعر ان کے مزار کی ببرونی دیوار کے اس رخ پر کندہ کر دیا گیا ہے جو جامع مسجد کی طرف ہے۔ میں مصر کے سفیر ڈاکٹر عبدالوھاب عزام کے همراه علامه اقبال کے مزار پر گیا۔ وہ فارسی کے عالم ھیں۔ یہ شعر پڑھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ یہ کام واقعی نہایت دشوار ہے۔ اس طبقے نے دین کا وقار اور اپنا وقار اس قدر کھویا ہے کہ اگر وہ معقول طور پر بھی کسی بات کے جواز کا فتوی دیں تو لوگوں کو شبہ ھو جاتا ہے کہ اس میں ضرور کچھ خلل ھو گا۔

## زاهد ثبوت لائے جو سے کے جواز میں اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے

اقبال نے ملا کے خلاف ہت کچھ کیا لیکن اس طبقے نے تکفیر کا حربہ اس پر نہیں چلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر اپنا مطلب شعر میں ادا کرتے تھے اور کسی فقیہانہ بحث میں نہیں الجھے مسلمانوں میں صدیوں سے ایک سمجھوتہ ہے کہ شعر میں جو چاھو کہ ڈالو۔ اگر وھی بات نثر میں کہو گے تو پٹ جاؤ گے۔ شعر میں اگر کفر کی بھی تعریف کرو تو وہ تصوف شار ھوتا ہے اور جب قوال گاتا ہے کہ

#### کافر عشقم مسلانی مرا درکار نیست هر رگ من تار گشته حاجت زنار نیست

تو جوش و مستى اور واور تا ثر سے لوگوں كو حال آ جاتا ہے ـ اور ممكن هے كه كوئى مست 'مسلمانى مرا دركار نيست' كا نعره لكاتے هو نے جان بحق تسلیم کر دے ۔ اقبال نے سچ کہا تھا کہ 'چھپا جاتا هوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں ' ۔ لیکن ملا پر اس نے بے استعارہ اور بے نقط بر هنه تبرا بھی کیا ہے ۔ اس پر بھی ملا ناراض نہیں ھو ئے۔ یہ شاعری کا معجزہ ہے یا اقبال کی کرامات ۔ لیکن اس کی وجه یه بھی ہے که ہر ملا جو ملاثبت کی سیرت و کردار کے اس خاکے کو پڑھتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ دوسرے ملاؤں کی نسبت ہے اور دوسرے ملا ایسے ہی ہوتے ہیں ، میں بفضله ایسا نہیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا اقبال پر یہ ہڑا فضل تھا که وه پاکستان کے قیام سے پہلے هی عالم بقا کو سدهار ہے۔ اگر وه زنده رهتر تو دستور مملكت اور تشكيل فقه جديد مين ان كو قائدانه حصه لینا پڑتا۔ اس وقت وہ دیکھتے کہ ملائیت ان کو ایک قدم اٹھانے نه دیتی ۔ مجھے مرکزی اسمبلی کی قائم کردہ زکواۃ کمیٹی میں اس کا تجربہ ہوا۔ ایک قابل صدر کے یک بیک انتقال کر جانے کی وجه سے 'قرعه صدارت بنام من دیوانه زدند' ـ میں نے گریز کی بہت کوشش کی لیکن مجھے قبول کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ علم کو برا معلوم هوا که ان کی مخصوص و محفوظ چراگاه میں اد هر اد هر سے کوئی غیر جانور گھس آیا ہے۔ چنانچه ایک بڑے علامه نے جو کسی و جه سے اس کی رکنیت سے با ہر رہ گئے تھے مجھ سے نہایت تلخ لہجے میں کہا کہ ہاری مخصوص چیزوں میں بھی اگر آپ جیسے لوگ گھس گئے تو پھر ھارا کہاں ٹھکانا ہے۔ زکواۃ کی روح کو قائم رکھتے ہوئے بعض اراکین فروع میں جدید حالات کے ماتحت تبدیلی چاہتے تھے تاکہ زکواۃ کی اصل غرض بوجه احسن پوری هو۔ لیکن لکیر کا فقیر ملا ایک قدم اد هر سے اد هر نہیں هوتا تها۔ کہتے تھے کہ سونے اور چاندی کا بھاؤ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے ان کی قوت خرید سو گنا ہو جائے یا کچھ بھی نہ رہے تو پھر بھی مقرره نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں ھو سکتی ۔ ارکان نماز کی طرح اس

کے تمام فروع بھی غیر متبدل ہیں۔ وہ اس مثال میں یہ بھول جاتے تھے کہ ارکان نماز میں بھی نمازی کی حالت اور مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے دین نے بے انتہا سہولتیں دی ہیں۔ وہ اس پر مصر بھی تھے کہ سونے اور چاندی اور اونٹ، بھیڑ، بکری پر زکواۃ ہے لیکن کروڑوں روپوں کے جواہرات کے ڈھیر پر زکواۃ نہیں۔ اقبال اس فقہ سے نہایت بیزار تھے۔ اگر وہ بقید حیات ہوتے اور اس ناچیز شاگرد کی جگہ اس کی صدارت فرماتے تو ہری طرح ملائیت کی ان سے ٹکر ہو جاتی۔

ملائی فقہ کی نسبت اقبال کی کیا رائے تھی اس کے ستعلق ایک اور بات سن لیجئے جو میر بے سامنے ہوئی ۔ میں علامہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بیرسٹر صاحب تشریف لائے جو پہلر ھندو تھر اور اب کچھ عرصه سے اپنے مطالعه کی بدولت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ میں ایک بڑی مشکل میں مبتلا ھوں آپ اس کا کوئی حل مجھے بتائیے۔ کہا کہ میں بیوی بچوں والا ھوں۔ ييوى بهت اچهي هے ، نيک هے ، فرمان بردار هے ، ليکن هندو هے ـ ا بھی اسلام کی اس کو کچھ سمجھ نہیں ۔ میر سے ذھنی انقلاب کی وجہ سے اس کا فورا مسلمان ہو جانا دشوار ہے اور میں ایسا تقاضا بھی نہیں کر سکتا کیونکه اس سے گھر کی پر امن فضا میں فساد پیدا ھو جائے گا۔ بجوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تمام مولوی صاحبان جن سے میں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ تم پر حرام ہوگئی ہے، اس کو الگ کر دو۔ اقبال نے کہا کہ دیکھو ہرگز ایسا نہ کرنا وہ بیوی تمہارے لئر بالکل جائز اور حلال ہے۔ تم بدستور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو بلکہ پہلے سے بہتر سلوک کرو تاکہ اس کو معلوم هو که مسلمان هونے سے آدمی زیادہ بہتر انسان هو جاتا ہے۔ اب نم کسی مولوی سے نہ پوچھنا میں نے جو کچھ تمہیں کہا ہے وہ عین اسلام هے خواہ کسی فقه کی کتاب میں درج نه هو۔ اب اقبال ا گر اس وقت زنده هوتے تو ان کو ایسر پیشوایان دین سے واسطه پڑتا اور ٹکر لینی پڑتی جنہوں نے فتوی دے دیا کہ مسلمان میاں ہیوی میں سے اگر ایک پاکستان میں آ جائے اور دوسرا فریق کسی مجبوری سے هندوستان میں رہ جائے تو طلاق لازمی ہے اور کئبر کے اد هر اور اد هر تقسیم هو جانے سے ورثے میں بھی حصه سوخت مو جانا چاهئے۔ ملائی نقه کو اسلام مان لینے سے اس هندو بیرسٹر کے گھر پر کیا فساد اور انتشار پیدا هوتا۔ ملاکا بھی شریعت کے معاملے میں عجب حال ہے۔ هندو ماؤن کے بیٹے جب شہنشاه هو جاتے تھے تو یہی ملا خطیب بن کر مسجدوں میں ان کے نام کا خطبه پڑھتے تھے اور انہیں ظل الله قرار دبتے تھے۔ اس وقت کسی کو جرأت نه هونی تھی که اس مسئله پر اپنی نقه کو پیش کرے۔

اس واقعہ کے بعد جھانسی کے اسٹیشن پر ایک رات بجھے کوئی تین گھنٹے ٹھیرنا پڑا۔ ایک ھندو سے پلیٹ فارم پر ملاقات ھوئی اور وہ اسلام کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ کہا میرا نام انند کار چتربیدی ھے۔ میں کلکته یونیورسٹی کا ریاضی کا ایم۔ اے ھوں اور اس وقت بہار میں الکشن افسر ھوں۔ میں اسلام کے معاشی انصاف کی تعلیم سے متاثر ھو کر مسلمان ھونا چاھتا ھوں۔ لیکن مولوی بجھے مسلمان نہیں ھونے دبتے۔ کبھی کہتے ھیں کہ تمہیں کسی اسلامی فرقے میں ضرور داخل ھونا پڑے گا اور سب متفق ھیں کہ تمہاری بیوی میں ضرور داخل ھونا پڑے گی۔ میں بیچاری بے گناہ اپنے بچوں کی ماں کو کیسے چھوڑ دوں۔ میں نے اقبال والا فتوی سنا کر اسے مطمئن کر دیا۔ شاھان مغلیہ کا قصہ بھی سنایا۔ ھندؤں کے اھل کتاب ھونے کے بھی دلائل پیش کئے۔ وہ ایسا خوش ھوا کہ اسی وقت اپنی تصویر بھی دی کہ کل کسی اخبار میں میر بے قبول اسلام کا حوالہ دینا ھے۔

اقبال اگر اس وقت زندہ ہوتے تو ملائیت سے ان کی بڑی جنگ ہوتی۔ کچھ ابوالکلامی اور حسین احمدی ملابہروپ بدل کر یہاں آگئے ہیں۔ ابوالکلام کی نظروں میں بھی اقبال کھٹکتا تھا۔ ابوالکلام کا حافظہ غیر معمولی ہے۔ عربی ، فارسی اور اردو اساتذہ کے ہزارہا اشعار وہ اپنی تقریروں میں استعال کرتے ہیں اور تحریروں میں دوج کرتے ہیں۔ لیکن کیا مجال ہے کہ کبھی بھولے سے کوئی اقبال کا شعر بھی زبان پر آ جائے۔ انہوں نے شروع سے اقبال کا ذہنی بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ابوالکلام کے چیلے جو پاکستان میں بھی ہیں اور هندوستان میں بھی، کہتے پھرتے ہیں کہ ابوالکلام کا الہلال پڑھنے کے بعد میں بھی، کہتے پھرتے ہیں کہ ابوالکلام کا الہلال پڑھنے کے بعد اقبال کی شاعری کا رخ پلٹا۔ اقبال میں جو کچھ ہے وہ وہیں کا

فیضان ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی جاعت کے امام ایک اور صاحب ھیں۔ پاکستان کا نظریہ جن کے حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا لیکن اب وہ تمام پاکستان کو نگل جانا چاھتے ھیں۔ درجنوں کتابیں اور رسالے اسلامی تعلیات کی توضیح میں لکھ ڈالے ھیں۔ کوئی پندرہ برس سے اپنا رسالہ بھی نکالتے ھیں اور حل مسائل میں بڑی زیرکی کا ثبوت دیتے ھیں۔ لیکن انہوں نے بھی اقبال کا ذھنی بائیکاٹ کر رکھا ھے۔ کیا مجال ھے کہ کبھی بھول کر اقبال کا شعر لکھ دیں یا کبھی اس کے افکار کا حوالہ دیں۔ یہ یقین مان لیجئے کہ پاکستان اگر باقی رہ سکتا ہے اور ایک مہذب مملکت کے طور پر ترقی کر سکتا ہے اور ملت اسلامیہ میں نئی روح پھونک سکتا ہے ، تو وہ اقبال کے نظریۂ اسلام اور نظریۂ حیات کو اپنا نے سے ھی ھو سکتا ہے ۔ ملائیت اس نظریۂ حیات کی شدید دشمن ہے۔ دوتوں چیزیں یکجا ئہیں رہ سکتیں۔

حضرت اقبال دیکھتے تھے کہ ملا کے پاس اپنی دینداری کا فقط یه ثبوت ره گیا ہے که وہ دوسروں کے مقابلے میں زُیادہ پابندی سے تماز پڑھتا ہے۔ لیکن تماز کا بھی آیک سغز ہے اور ایک اس کا چھلکا ، ایک اس کی صورت ہے اور ایک اس کے معنی ، ایک اس کا ظا هر ہے اور ایک اس کا باطن۔ اقبال کا تجربہ کچھ عام لوگوں کے تجر بے سے اس ہار ہے میں الگ نه تھا که ملا کی نماز محض اعضاء و جوارح کی جنبش اور کچھ الفاظ کی تکرار رہ گئی ہے، اس کا کوئی حیات افزا اثر اس کی زندگی پر نہیں ہو نا کیونکہ اس کی یہ میکانکی حرکت زندگی سے بے تعلق ہوگئی ہے اور اب یہ از روئے قرآن ویل''للمصلین کا مصداق ہے۔ آمین بلند یا آہستہ کہنے کے جھگڑوں میں مسجد کے اندر جوتم پیزار ہو جاتا ہے۔ میرے ایک بزرگ بیان فرماتے تھے کہ ایک روز محلے کی مسجد میں مولوی صاحب کو دیکھا کہ آستین چڑھائے پا ٹنچے اوپر کئے پانی کے گھڑے بھر بھر کر مسجد کو دھو رہے ھیں۔میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی خدمت دین اور خدمت مسجد کی داد دیتا هوں، کس محنت سے آپ الله کے گھر کو پاک صاف کر رہے ھیں۔ فرمانے لگے کہ کیا کروں ایک و ہابی کتا اس میں نماز پڑھ گیا ہے ، بلند آواز سے آمین کہ گیا ہے اور تمام مسجد پلید ہوگئی ہے۔ کوشش کرکے اس کو پاک کر رہا ہوں۔ بھلا وہ کیا تمازیں ہیں جن سے نہ تزکیۂ نفس ہو اور نہ وحدت ملت استوار ہو۔

ھے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت وحدت ہو فنا جس سے وہ المهام بھی الحاد ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

مسجد میں رھتے ھوئے دماغ میں اگر بت خانہ ھو تو وھی مضمون پیدا ھو جاتا ھے جسے عرفی نے ادا کیا ہے کہ شیخ و برھمن کی بت پرستی میں کچھ ظاھری اور سرسری ساھی فرق ہے۔ ایک کی آستین میں بت ھیں اور دوسرے کے سر کے اندر بت خانه۔ 'او را بت است در سر در آستیں ندارد'۔ اسی مضمون کو اقبال نے ان اشعار میں ادا کیا ہے۔

بیاں میں نکته توحید آتو سکتا ہے ترے دماغ میں بت خانه هو تو کیا کہائے وہ رمز شوق که پوشیده لااله میں نے طریق شیخ نقیہانه هو تو کیا کہائے تری نماز میں باق جلال ہے نه جال تری اذال میں نہیں ہے مری سعر کا پیام

ترکی وفد ھلال احمر لاھور میں آیا۔ ترک مجاھدین شاھی مسجد میں کاز میں شریک ھوئے۔ امام نے شاید مہمانوں کے اعزاز میں لمبی لمبی سورتیں پڑھیں اور نماز کو خوب طول دیا۔ اس کے بعد ترک مہمانوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ کے امام بڑی لمبی نمازیں پڑھائے ھیں۔ ان کے سوال اور اپنے جواب کو اقبال نے ان اشعار میں ادا کیا ہے۔

کہا مجا ھد ترکی نے مجھ سے بعد نماز طویل سجدہ ھیں کیوں اس قدر تمہارے امام وہ سادہ سرد مجا ھد، وہ مومن آزاد خبر ند تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام

ھزار کام ھیں سردان حر کو دنیا میں آنہی کے ذوق عمل سے ھیں امتوں کے نظام

طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے ورائے سجدہ غریبوں کو اور ہے کیا کام

ان اشعار سے کوئی کو تاہ نظر یہ نہ سمجھ لے کہ اقبال نے نماز کی اور سجدہ ریزی بحضور حق کی تحقیر کر دی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک لمبی نماز پڑھانے والے امام کی شکایت نبی کریم کے سامنے ایک شخص نے کی۔ آن کو امام کی اس بے عقلی پر ایسا غصہ آیا کہ چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ نماز میں بوڑھ اور بیمار اور کمزور بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے اور جائز کاروبار اور فرائض بھی ہیں۔ عبادات وشعائر میں ظوا ہر پر نظر جائے رکھنا اور ان کو طول دینا خواہ اس طوالت سے روح غائب ہو جائے، اسی کا نام ملائیت ہے اور ظاہر و باطن کا توازن قائم رکھنے کا نام اسلام ہے۔

پاکستان ایک نصب العینی اسلامی مملکت بننے کا آرزو مند ہے۔
لیکن ملائی طبقہ اس فکر میں ہے کہ تفسیر و فقہ و حدیث کی چند
کتابیں طوطے کی طرح رٹ کر اس کو اس بات کا حق حاصل
ہوجائے کہ ہر مسئلے میں خواہ وہ سیاسی ہو یا معاشی، اس کی رائے
قطعی شار ہو ۔ لیکن فرقوں کو تسلیم کرنے کے بعد قطعی رائے اور
متحد فیصلہ کہاں سے آئے گا کیونکہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ہر فرقے
کی رائے اس کے لئے مستند شار ہوگی ۔ بظاہر ان لو گوں نے ایک
محاذ بنانے کی تھوڑی سی کامیاب کوشش کی لیکن یہ وحدت مقصد
محض تعمیمات اور بنیادی اصول تک ہے ۔ جب عملاً تفصیل کی نوبت
کو ان کا تشتت اور انتشار نمایاں ہوگا ۔ بات بات پر ایک
دوسرے کو کافر قرار دینے والے اہم مقاصد میں کس طرح یکجا
موں گے؟ لیکن فی الحال مقصد یہ ہے کہ ان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم
کو لیا جائے تاکہ ایک قسم کی کلیسائی تھیو کر یسی قائم ہو جائے ۔
کو لیا جائے تاکہ ایک قسم کی کلیسائی تھیو کر یسی قائم ہو جائے ۔
پاکستان کے لئے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ ان لوگوں کے نہ
پاکستان کے لئے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ ان لوگوں کے نہ

#### پیر ان کایسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں ا خےجدت گفتار ہے نے جدت کردار

وسول کریم کی صحیح احادیث میں یہ بھیانک پیش گوئی موجود تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مسلم نوں میں یہود و نصار کی کے سے انداز پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عیسی کی نبوت یہودی ملائیت کے خلاف ایک احتجاج تھا۔ یہودی ملاؤں نے ان کو صلیب تک پہنچا دیا محض اس لئے کہ وہ مدعیان دین کی ظا ہر پرستی اور کور باطنی کے خلاف احتجاج کرتے تھے۔ اس کے بعد نصار کی پر بھی مذھبی پیشوائیت کا ویسا ھی حال ہو گیا کہ ایک طبقہ دینداری کا اجارہ دار بن گیا اور اس اجارہ داری سے اہل دین اور اھل دنیا کی تقسیم قائم ہوئی اور زندگی کی وحدت سوخت ہو گئی۔ ایک حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے می وی ہے کہ رسول کریم ایک خومایا:

يوشك ان ياتى عليكم زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه و لا يبقى من القرآن الا اسمه مساجد هم عامرة وهى خراب من الهدى علماء هم بشر من تحت اديم السماء من عند هم تخرج الفتنة و فيهم تعود (رواه البيهةى فى شعب اللايمان)

امت پر ایک زمانہ آئے کو ہے کہ اسلام کا فقط نام ھی نام رہ جائے گا اور قرآن کے مرقوم الفاظ ھی رہ جائیں گے۔ مسجدیں ویسے آباد دکھائی دیں گی لیکن ھدایت کے لحاظ سے ویرانہ ھوں گی۔ علم زیر سا بدترین خلائق ھوں گئے۔ فتنہ انہیں میں سے ابھرے گا۔ اور انہیں کی طرف لوٹے گا۔

ذرا ایمانداری سے چشم بصیرت کھول کر اس کا جائزہ لیجئے کہ کیا ھم اس زمانے میں نہیں ھیں جس کے متعلق یہ پیش گوئی تھی ؟ کیا مسجدوں کے امام ایسے نہیں ھیں جن سے کسی کو کچھ ھدایت حاصل نہ ھو سکے ؟ وہ نقط آیات و روایات کو دھرانے والے ھیں ۔ ان میں سے کچھ حوصلہ مند سیاست میں حصول اقتدار کے متنی اور اس کے لئے کوشاں ھیں لیکن ابن خلدون جیسا حکیم ان کے متعلق فتویل دے گیا ہے کہ 'العلماء ابعد الناس عن السیاست '۔ ایسے لوگ حقائق

حیات سے بے گانہ ہونے کی وجہ سے سیاست میں جو مشورہ دیں گے وہ غلط ہو گا اور موجب فساد و خسران ہو گا۔ جب تک اچھی قسم کے علاء دین پیدا نہ ہوں جو روح عصر اور روح اسلام دونوں سے کا حقہ واقف ہوں تب تک اس طبقے کے ہاتھ میں عنان اقتدار دینا پاکستان کو ضلالت کے گڑھے میں دھکیلنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور اچھی بصیرت والے لوگ ملائیت کو طبھر نے نہ دیں گے۔ لا تقنطو من وحمہ اللہ۔

to the Market Burger and the second

A CONTRACT OF STREET AND ADDRESS OF THE

خليفة عبد الحكيم

the same of the same

مسٹر کریم اجمد خان طابع و ناشر و مددگار معتمد بزم اقبال
کے کارواں پریس، ایبک روڈ، انار کلی، لا هور سے
چھپوا کر دفتر بزم اقبال، ، نرسنگھ داس
گارڈن، کاب روڈ، لاهور
سے شائع کیا۔